فِسَيْنَاللَّهُ الْحَجْنِ الْمُحْبِينَ الْمُحْبِينَ حفرت نفة الاسلام ملارفها ميولانا المشيخ ومحمد لعيغوث كليني مليالزم تران عاليجانباديب إعظم مولانا اليت يرطف حرس ماحب قبل مدولا العالى نعوى الامروموى بهلیکیت نزطرسط رجزی ناظم آبا در مرار کراچی

## جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

ناشر ظفرشمیم ببلیکیشنز طرست (رجسطری) مطبع قرینی آرٹ پریس مطبع قرینی آرٹ پریس کتابت سیدمحدرضازیدی ملید سیدمحدرضازیدی ملید سیدمحدرضازیدی سال اشاعت مارچ ۲۰۰۴ء

م ررادی کہتاہے فرمایا مام جعفرصادتی علیہ اسلام نے ایسا نہیں ہے کہ ہمارا وصیت کرنے والاجس کے لئے چلہے وصیت کردے بلک وہ عہدہے دسول الشک طرف سے ایک کے بعد وسرے کے لئے پہان تک کہ آخرا مام اس کواینے نفس پر پرختہ کروے۔

سأتفوال باب

آئم علیم لسلا نے ہیں کیا اور ہی جائے گروہی جو مہد خدا وہ مرفدا جا وزاہیں کرتے (بنائی) ، ب

اَنَّ الْاَئِيَّةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَمْ يَهْعَلُوا شَيْعًا وَلَايَهُ عَلُونَ اللَّهِ مِنَاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ أَمْرِ مِنْهُ لَا يَتَجَاوَزُ و نَهُ

المُوسِيَّة مَنْ المُسَلَّمُ يَحْلَى وَالْحَسَيْنُ بِنُ ثَهَنٍ ، عَنْ جَمْفَرِ بِنِ كُنْهِ ، عَنْ عَلِيّ بَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيّ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ أَهْلِ بَيْنِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

١٩٠ وي وي وي وي وي الحد

مِنْ عَقِيكَ مِثْلَهَا قَبْلَ ٱلْمَمَاتِ ، قَالَ: قَدْ فَعَلَ اللهُ ذُلِكَ يَامُعَاذُ، قَالَ: فَقُلْتُ : فَمَنْ هُوَ جُعِلْتُ فِدَاكَ ؟ قَالَ: هَٰذَا الرَّاقِدُ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى ٱلْعَبْدِ الصَّالِحِ - وَهُوَ رَاقِدٌ .

۱- فرمایا - امام جعفرصا وق علیرا *لسلام نے کہ خد* ائے وصیبیت تا مرنا زل کیا بھور*ت کتاب ا ودا تخفرت پرس*وائے اس وصیت نامدے کوئی سخر میہ خدہ نازل نہیں ہوئی، جرئیل نے کا اے محکم ہے وصیت نامر ہے تنہاری امت کے لئے تمہارے ا بل بربت کے بارے ہیں رسول اللہ نے لیے مجالے جرئیل امیرے ایل بربت کون ہیں؟ اکفوں نے کا ان میں کا بحبیب ا وراس کی ذريت تاك وه وارث ميون تمهار معلم نبوت مين جبباكرتم كواس كا وارث ابرا بهيم ف بنايا اوربه مبراث على كم لفت بي ا دران کی اولاد کے مع جوان کے صلب سے ہو اِ درائی برخائمہ ہے میں مئی نے بہلی ہرکو کھولا اوراس پرجیجے تھا۔ اس بإطلاع اِ بحرابا حسّن نے دوسری میرکوتوڑا اور جو کچھاس ہیں تھا اس کو بڑھا ۔ جب ا مام حن کا اشقال ہوا تو تیسری میرکوا آ حسين نے كولا اس ميں تفاقيال كروشمنوس اورقسل موجا واور ايك توم كوسے كرشمادت كے سے تكويس حفرت ف ا بیدا ہی کیارج ب انفوں نے شہادت با گ ٹو وہ وصیرت نا مرحلی بن حسین کوٹسے دیا ۔ انھوں نے چوتھی مہر توڑی لکھا تھا کچپ ريوا وربضائة الني سرهيكائة ديوكيونك علم حجاب مين بيد جيب انعول نيوفات بائي توه ه تحريرا مام محد با قرطيه السلام كو ملی، آب نے پانچویں میرودی اس میں متعالما ب فعد ای تفسیر بیان کرواور لینے آبا واحداد کی تعدیق کرواور لینے میے کو ایسنا وارث بنائ ، امت سن نبی کروا ورالٹر کے عن کے انبات کے مے کوٹے ہوما وا ورفون ا درامن ہرمالت ہیں عن مجموا ورالٹر کے سواكى سے ذرو برحضرتدن ايابى كيا اسك بعد وه وصيت نامدا پين بعد والے كود يا دين نے كما ورادى ؛ وه آ مين مين فرايار مجهيمي كهنلهد كتم ماؤا ورمجع سدروايت كرديب ندكهاي برسوال كرتا بهول كعبس طرح فدله خاتب كوادرا مي كم آباكو عطافها في المرب كا بعد بعد موف مربط وما بت كابيد مد جادى ديد كا وفوايا له عماد خوالها بى كياب يرين فيهاآپ ك يعدكون بوكارفوايا- برسون والا اوراشناره كيالمين باتف سي عدصالح والمام محديا قرطرانسلام ،ك المن الاموري تقي-

بَ أَحْمَدُ بِنُ عَبَّهِ وَعَنَا بِنَ عَنَ عَنَ عَنَ عَنَ عَنَ عَنَ الْحُسَيْنِ عَنَ أَحْمَدَ بِنِ عَبَّهِ مَن عَنَ أَبِي الْحَسَنِ الْكَالِيَّ عَنْ أَحْمَدَ بِنَ عَبَدِاللهِ الْمُمْرِي (٢)عَنْ أَبِهِ ، عَنْ جَدِّهِ الْكِنْدِي ، عَنْ عَبَدِاللهِ الْحُسَيْنِ عَبَيْدِاللهِ الْمُمْرِي (٢)عَنْ أَبِهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ جَدِّهِ الْكِنْانِيِّ ، عَنْ أَبِي عَنْ جَدِّهِ اللهِ اللهِ عَنْ جَدِّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ وَجَلَّ أَنْزَلَ عَلَى لَبَيِدٍ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أَخْرُجُ بِفَوْمٍ إِلَى الشَّهَادَةِ ، فَلَاشَهَادَةَ لَهُمْ إِلَّا مَعْكَ وَاشْرِ نَفْسَكَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ ، فَفَعَلَ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ اللِهِ فَفَكَ خَاتُما وَجَدَ فِيهِ أَنْ أَطُرِقُ وَاصْمُتْ وَالْزَمْ مَنْزِلَكَ وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَى عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ اللّهِ فَفَعَلَ ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى ابْنِهِ عُمَّدِبْنِ عَلِي اللّهِ ، فَفَكَ خَاتُما فَوَجَدَ فِيهِ حَدِّثِ النَّاسَ وَ أَنْتِهُمْ وَلا تَخَافَنَ إِلاَّ اللهَ عَزَ وَ جَلَ فَإِنَّهُ لاسَبِيلَ لِا حَدِ عَلَيْكَ (فَفَعَلَ) ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى ابْنِهِ جَعْفَرِ النَّاسَ وَأَفْتِهُمْ وَانْشُرْ عُلُومَ أَهُلِ بَيْنِكَ وَصَدِ فَى آبَاءَكَ الشَّالِحِينَ اللّهُ فَعَلَ ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى ابْنِهِ جَعْفَرِ وَلا تَخَافَنَ إِلاَ اللهَ عَزَ وَ جَلَ فَإِنَّهُ لاسَبِيلَ لِا حَدِ عَلَيْكَ (فَقَعَلَ) مُّمَّ دَفَعَهُ إِلَى ابْنِهِ جَعْفَرِ اللّهُ فَكَ خَاتُما فَوَجَدَ فِيهِ حَدِّثِ النَّاسَ وَأَفْتِهُمْ وَانْشُرْ عُلُومَ أَهُلِ بَيْنِكَ وَصَدِ فَى آبَاءَكَ الشَّالِحِينَ وَلا تَخَافَقَ إِلاَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ وَأَنْتُ فِي حِرْزٍ وَأَمْانِ ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى ابْنِهِ مُوسَى الللهِ وَكَذَلِكَ وَلَا تَخَافَقَ إِلاَ اللّهُ عَزَقُ وَجَلَّ وَأَنْتُ فِي حِرْزٍ وَأَمَانِ ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى ابْنِهِ مُوسَى الللهِ وَكَذَلِكَ وَلَا تَخَافَقَ إِلَى النَّهُ عَلَهُ وَلَا اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ إِلَى إِلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

س عَنَى أَبْنُ يَعْيَى، عَنْ أَحْمَدَبْنُ عَنِ ابْنِمَحْبُوب، عَنِ ابْنِدِئَابِ، عَنْ ضَرَيْسِ الكُنَاسِيّ، عَنْ أَبِي جَمْفَو بِهِ الكُنَاسِيّ، عَنْ أَبِي جَمْفَو بِهِ إِلَيْ مَنْ أَمْدِ عَلِيّ وَالْحَسَنِ عَنْ أَبِي جَمْفَو بِهِ إِلَى اللّهُ حُمْرًا أَنَ ؛ جُمِلْتُ فِذَاكَ أَرَأَيْتَ مَا كُانَ مِنْ أَمْدِ عَلِيّ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَنِ عَلَيْكُ وَ خُرُوجِهِمْ وَ فِيامِهِمْ بِدِينِ اللهِ عَنَّ وَجَلٌ وَمَا أَصِيبُوا مِنْ قَنْلِ الطَّوَاغِيتِ إِيثَاهُمْ وَالنَّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قَدْ رَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَضَاهُ وَأَمْضَاهُ وَحَتَمَهُ، ثُمَّ أَجْرَاهُ ، فَيِتَفَدُّ مِ عِلْمِذَلِكَ إِلَيْهِمْ مِنْرَسُولِ اللهِ وَالْمُنَاءُ وَحَتَمَهُ، ثُمَّ أَجْرَاهُ ، فَيِتَفَدُّ مِ عِلْمِذَلِكَ إِلَيْهِمْ مِنْرَسُولِ اللهِ وَالْمُنَاءُ عَلَيْ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَبِعِلْم صَمَتَ مَنْ صَمَتَ مِنْاً .

سارحمان ندام محدبا قرطلیا سالم سے کماآپ نے خود کیا حضرت علی اورامام حسن اورامام حسین علیهم اسلام کے واقع آ پر، ان کا کلنا اور دین خدا کی حفاظت پر فائم رہنا اور جرمعیبرت ان کوباغیوں اور شیا طین انس کے ہاتھ سے بصورت قسل اور غلر پہنچیں۔ امام محد با قرطیبا سالیم نے فرما یا۔ اے حمران! یہ امور وضعا وفدرا کہی سے تعلق ہیں اس کے حکم ویشیت سے ان کا اجا پواان امود کا نام ان کورسول الذک وربیعہ سے پہلے ہی مہوچ کا تھا اس پر حلی وحق وحین قرمین قائم سے اور جس کے لئے مہمیں سے خاموش زندگی کا حکم تھا خاموش رہے۔

ع \_ ٱلْحُسَيْنُ بُنُ عُيِّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْمُعَلَى بَنِ عُبَّ ، عَنْ أَحْمَدَ بِنِ عَيْدٍ ، عَنِ أَلحادِثِ بَنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَقْطِينِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسْتَفَادِ أَبِي مُوسًى الضَّربِر قَالَ : حَدّ ثَنِي مُوسَّى ا بْنُ جَعْفَرٍ عِلِيْهِ فَالَ: قُلْتُ لِأَ بِيعَبْدِاللهِ عِلْهِ : أَلَيْسَ كَانَ أَمَيْرُ الْمُؤْمِنِينَ عِلِهِ كَاتِبَ الْوَصِيَّةِ وَرَسُولُ اللهِ الْ وَ النَّهُ الْمُمْلِي عَلَيْهِ وَجَبْرَ بُيلُ وَالْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّ بُونَ كَالْكُلْ شُهُودٌ ؟ قَالَ : فَأَطْرَقَ طَويلًا ثُمَّ ﴾ فَالَ: يٰهاَّ بَاٱلْحَسَنِ؛ قَدْكَانَ مَاقُلُتُ ۚ وَلَكِنْ حِينَ نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَاكُمُو ، نَزَلَتِ ٱلوَصِيَّةُ مِنْ ﴿ عِنْدِاللهِ كِنَا بِأُ مُسَجَّلًا ، نَزَلَ بِهِ حَبْرَ بِيلُ مَعَ الْمَنَاءِاللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنَ الْمَلائِكَةِ ، فَقَالَ جَبْرَ بِيلُ: عَ إِنَّا عُمَنَ بِاخْرَاجٍ مَنْ عِنْدَكَ إِلَا وَحِيَّكَ، لِيَقْبِضَهَا مِنَّا وَ تُشْهِدَنَا بِدَفْعِكَ إِيثَاهَا إِلَيْهِ ضَامِناً لَهَا إِلَيْهِ ضَامِناً لَهُا إِلَيْهِ ضَامِناً لَهُا إِلَيْهِ ضَامِناً لَهُا إِلَيْهِ ضَامِناً لَهُا إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ مِنْ عَلَيْكُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَّهُ إِلْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَّهُ أَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ يَمْنِي عَلِينًا لِلْهِلِ ؛ فَأَمَرَ النَّبِيُّ وَالْفِئْلَةِ بِاخْرَاجٍ مَنْ كَانَ فِي ٱلْبَيْتِ مَاخَلًا عَلِينًا ۚ إِلِهِ ؛ وَ فَاطِمَةُ فِيمَا بَيْنَ السِّتْرِ وَٱلبَّابِ، فَقَالَ جَبْرَ بَيْلُ: يَا نُحُكُ أَ رَبُّكَ يُقْرِفُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ: هٰذَا كِتَابُ مَا كُنْتُ عَهِدْتُ إِلَيْكَ وَشَرَطْتُعَلَيْكَ وَشَهِيْتُ بِمِعَلَيْكَ وَأَشْهَدْتُ بِمِعَلَيْكَ مَلائِكَتِي وَكَفَى بِي يَاغَبَرُ شَهِيداً، إِلَيْ قَالَ: فَارْتَعَدَتْ مَفَاصِلُ النَّبِيِّ وَاللَّهِ فَقَالَ يَاحَبْرَ بِيلُ الرَّبْيِ هُوَ السَّلامُ وَمِنْهُ السَّلامُ وَإِلَّهِ يَعُودُ السَّلامُ إِنَّا فَارْتَعَدَتْ مَفَاصِلُ النَّبِيِّ وَإِلَّهِ يَعُودُ السَّلامُ إِنَّا صَدَقَ - عَنَّ وَجَلَّ - وَبَرَّ ، هَاتِ الْكِنابَ ، فَدَفَعَهُ إِلَيْدِ وَأَمَرَهُ بِدَفْعِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلِيْلِا فَقَالَ لَهُ الْحِ الِقُرَأَهُ، فَهَرَأَهُ حَرْفاً حَرْفاً ، فَقالَ: يُاعَلِيُّ ؛ هٰذَا عَهْدُ رَبْبِي تَبَازَكَ وَتَعَالَىٰ إِلَيَّ وَشَرْطُهُ عَلَيَّ وَ إِلَا أَمَانَنَهُ ، وَقَدْبَلَّغَتُ وَنَسَحْتُ وَأَدَّ يَتُ فَقَالَ عَلِيٌّ عِلِيٌّ : وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ [بِأَبِي أَنْتَ وَا مُنِي ] بِالْبَلاغِ إِلَّا وَالنَّصِيحَةِ وَالنَّصْدِيقِ عَلَى مَا فُلْتَ وَيَشْهَدُ لَكَ بِهِ سَمْعِي وَبَصَرِي وَلَحْمِي وَدَمِي، فَقَالَ جَبْرَ لِيكِ اللهِ وَأَنَا لَكُمَّا عَلَىٰذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَالشِّئِرُ : يُا عَلِيُّ أَخَذَتَ وَصِينَّنِي وَ عَرَفْتَهَا وَأَنَا لَكُمَّا عَلَيْ أَخَذَتَ وَصِينَّنِي وَ عَرَفْتَهَا وَأَ ضَمِنْتَ لِلَّهِ وَلِيَ ٱلْوَفَا، بِمَافِيهَا ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْهِلا: نَعَمْ بِأَبِي أَنْتَ وَا مَنِي عَلَيَّ ضَمَانُهَا وَعَلَى اللَّهِ عَوْنِي أَنَّكَ وَا مَنِي عَلَيَّ ضَمَانُهَا وَعَلَى اللَّهِ عَوْنِي أَنَّكَ

وَتَوْفِيقِي عَلَىٰ أَدَائِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ رَالْمُؤْفِرُ ؛ يَاعَلِيُّ إِنِّي أُربِدُ أَنْ ا شُهِدَ عَلَيْكَ بِمُوافَاتِيبِهَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ عَلِي مُ اللهِ : نَعَمُ أَشْهِدُ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَاللَّهُ اللَّهِ : إِنَّ جَبْرَ بُيلَ وَمِيكَائِيلَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ الْآنَ وَ هُمَا حَـٰاضِرَانِ مَعَهُمَا ٱلْمَلائِكَةُ ٱلْمُقَرَّ بُونَ لِأَشْهِدَهُمْ عَلَيْكَ ، فَقَالَ : نَعَمْ لِيَشْهَدُوا وَ أَنَا ـ بِأَ بِي أَنْتَ وَا مُنْيِ ـ ا شَهْدُهُمْ، فَأَشَهْدَهُمْ رَسُولُ البَّرَ الشِيْئَةِ وَكَانَ فِيمَا اشْنَرَطَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ بِأَمْرِجَبْرَ تَبِلَ } إِنْ أَمْرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ قَالَ لَهُ: يَا عَلِيُّ ؛ تَهِي بِمَافِيهَا مِنْ مُوالْآةِ مَنْ وَالْيَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَ الْبَرَاءَةِ وَٱلْعَدَاوَةِ لِمَنْ عَادَى اللهُ وَرَسُولَهُ وَٱلْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ عَلَى الصَّبْرِ مِنْكَ [وَ] عَلَىٰ كَظْمِ ٱلْغَيْظِ وَعَلَىٰ ِ ذَهَابِ حَقِيْكَ وَغَسْبِ خُمْسِكَ وَانْتِهَاكِ حُرْمَتِكَ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ يَارَسُولَاللهِ؛ فَقَالَ أَمَيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ عِلِهِ ؛ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبُّةَ وَبَرَأُ النَّسَمَةَ لَقَدْ سَمِعْتُ جَبْرَ بُيلَ إِلِيِّ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ : يَاعْمَنُ ا عَرِّ فَهُ أَنَّهُ يُنْتَهَكُ ٱلْحُرْمَةُ وَهِيَ خُرْمَةُ اللهِ وَخُرْمَةُ رَسُولِ اللهِ ﴿ إِللهِ عَلَىٰ أَنْ تُخْضَبَ لِحُينَهُ مِنْ رَأْسِهِ بِدَمٍ عَبِهِ قَالَ أَمْيُرُ ٱلمُؤْمِنِينَ يَلِئِلا ﴿ فَصَيِقْتُ حِينَ فَهِمْتُ ٱلكَلِمَةَ مِنَ الْأَمِينِ جَبْرَ بُيلَ حَتَىٰ سَقَطْتُ عَلَىٰ وَجْهِي وَفُلْتُ: ﴿ ا نَعَمْ قَبِلْتُ وَرَضِيتُ وَإِنِ انْتَهَكَتِ الْحُرْمَةُ وَعُطِيلَتِ السُّنَنُ وَمُنِّ قَ الْكِتَابُ وَهُدِّ مَتِ الْكَعْبَةُ وَخُضِبَتْ لِحْيَنِي مِنْ رَأْسِي بِدَمٍ عَبِيطٍ صَابِراً مُحْنَسِباً أَبَدا حَدَّىٰ أَقَدُمَ عَلَيْكَ ، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ وَاللهِ عَلَيْكَ فَاطِمَةَ إِ وَٱلْحَسَنَ وَٱلْحُسَيْنَ وَأَعْلُمَهُمْ مِثْلَ مَا أَعْلَمَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالُوا مِثْلَ قُولِهِ فَخُتِمَتِ ٱلوَصِيَّةُ بِخَواتِهِمَ إِمِنْ ذَهَبٍ، لَمْ تَهَسَّهُ النَّادُ وَدُ فِعَتْ إِلَى أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ ، فَقُلْتُ لِأَ بِي ٱلحَسَنِ اللَّهِ : بِأَبِي أَنْتَ وَ الْمَتْبِي أَلَاتَذْكُرُ مَاكُانَ فِي ٱلوَصِيَّةِ؟ فَفَالَ: سُنَنُ اللهِ وَسُنَنُ رَسُولِهِ فَفُلْتُ: أَكُانَ فِي ٱلوَصِيَّةِ تَوَثُّبُهُمْ وَ خِلافُهُمْ عَلَىٰ أُمَيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ وَاللَّهِ شَيْئًا شَيْئًا ، وَ حَرْفًا حَرْفًا ، أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللهِ الْحَ ﴾ عَنَّ وَجَلَّ وإِنَّا نَحْنُ نُحْنِي ٱلْمَوْتَى وَنَكُتُبُ مَاقَدَّ مُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْسَيْنَاهُ فِي إِمَامِمْبِينِ ﴾ ﴿ وَ اللهِ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ بَهِ الْمُؤْمِنِينَ وَ فَاطِمَةً عَلَيْهِمَا السَّلامُ: أَلَيْسَ فَدْ فَيِمتُمَا مَا تَقَدُّ مُتُ بِهِ إِلَيْكُمَا وَقَبِلْنُمَاهُ ؟ فَقَالًا : بَلَىٰ وَصَبَرُنَا عَلَىٰ مَاسًا ۚ بَا وَغَاظَنًا .

وَفِي نُسْخَةِ الشَّفُوانِيِّ زِيادَةً (٥)

ہم۔ امام موسیٰ کا ظم علیہ اسلام فرماتے ہیں ۔ کیا امیرا کمومنین نے اس وصیت کونہیں انکھا ا وردسولُ النّدنے انھیں نہیں انکھوایا ا ورجربّسِنٌ اورمال ککم تقربین اس پرگواہ نہیں ہوئے، حضرت برسن کردیر ٹک سرھرکائے رہے کھرفرا ہا۔ اے ابوائسٹن دکنیت امام موسیٰ کا ظم علیا لسلام ، جوتم نے کہا ایسا ہی ہونا تھا۔ لیکن جب دسول النّد پرامردسالت کا نزول ہوا تو فدانے یہ وہ بہت بعددت کتاب ودستا ویز نازل کی ، اے جرسی معدان ملاکہ کے چوامنا النّد ہیں ہے کرتھے اور جرتبیل نے

ا پینین ۲۹/۱۲

کہا۔لے مخدّ جولوگ آ بٹ کے باس ہیں ان کوجلے جلنے کا حکم دیجئے پسوائے آ پے وصی کے کوئی نہ رہے ناکہ ہم سے وہ وصیت نام ے ایس ا درہم آپ کو اس سے دینے پر گواہ بنایش ا درضا من قواردیں - وصی سے مراد ہماری علی ہیں میں رسول المنزنے سب کو بٹانیا سوائے ٹل وفاطر کوئی ندرہا۔ در وازہ اور گھرے درمیان پر دہ حائل تھا جہریں نے کہا۔ اے محمد ! تمہار ارب سیلام کہتلہے اور فراآ ہے یہ وہ نوشتہ ہے حس کا میں نے تنہ سے وعدہ کیا تھا اورت رملی تھی اس پرمیں نے تم کوگواہ بنایا اور تم میرملا کم کوگاہ قرارديا وراحمم ميراكواه بوناكا فحبيت بيسن كريسول التثرمي بدك كاليك ايك بيندنكا ودنيا بالعج تبل مبرے دب يرسل ا ہے اس ک طونسے سسلامتی ہے اسی ک طون سسلامتی توٹنی ہے میرے معبود نے ہے کہا۔ تومنٹ نہ لاکٹر ، جرنول نے وہ دسول پاکسہ كوديا اوركها بيعلى كودسه ديجة رحفرت نے فوايا لولے على اسے باصو- اكفوں نے ابک ايک حروث برط حا - اسخفرت نے فزما يا اے ملی بیمیرے دب کاعہد ہے اور اس کی مشرط مجھ سے ہے اوریہ فدا کہ امانت ہے ہیں نے تبلیغ کردی نصیحت کردی ا ورثم ، پہنچا دیا حضرت علی نے فرایا پیرے ماں باپ آپ پر صندا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ آٹے نے نبلیغ کردی نعیبے ہے دہی ا ورجِ کھے آپ نے کا اس کی تعدیق کرتا ہوں ا وربیرے کان، آنکھ ا وربیرا خون میرا گخشت گواہی دیا ہیں تھے اس میں تم معانوں ک گواہنی دیتا ہوں ۔ دسول السُّف فوایا - اسعلی تم نے میری وصیت سن ہی اوراس کومان لیا ا ورالٹڑا ودمیری طوب سے صامن ہوگئے اس میر کے وصاکرنے کے رحفت می نے کہا۔ بے شک میرے ماں باپ آپ پر من ماہوں میں صامن ہوں خدا میری مدد کسے اور اس ک ادا برتوفیق مے وسول الشرف فرایا اے ملی ایس ما بنا بوں کر اس کے متعلق دوز فتسامت گواہی دوں - حضرت علی نے کہا میں آپ سے اس ارا دے کاگوا ہ میوں رمول الشرنے فرط یا جرئیں میکائیل ملاکہ اور مقربی جو ان كرساتهي وه بحى اس واقع كوله بي حفرت على نهاران كوكوا بى ديني جايته بي ان برگوا ه بيول ، بس رسول المند نے گوا ہی دی اور بحکم خدا جرس نے جوسٹ الکونی سے بیان کی تقبی اس کی گوا ہی دی اور فرما با۔ لے علی اس میں جرکھے ہے لسے اليواكرو، دوستى ركواس سےجواللا وراس كرسول كودوست ركھا وربرات اورشمى ركھواس سے جس سے اللہ ادراس كارسول دشمنى ركفتيس ادرصبر كسانفوان سائى براكت كا الماركرو ادر فعدكوني جاد اينوى كي ضائع برونے بر ا بنے شس كے معمد برا درائي بنك وحرمت بر حفرت الى نے كا اچھا يارسول الله الميرالمونين فولم نے براتسم ہے اس دُات ك جسندان كوشكا فذكيا ا وربيوا ون كوهلايا كيمي نرجرتيل كورسول النشيع كينة مشنار لي محكر إن كوم كا فكرة کران کی مبتک ،حرمت اللز اور اس کے رسول کی میٹک حرمت ہے اور بیمبی بٹا دوکہ ان کی داڑھی ان مے سُرمے خون سے خفار موى الميرالونين فرايادان وا تعات كوسن كر تجه اضطاب الاحق مواديهال يك كمين ا وند معمد لركيار بوس في المين نے ان سب باتوں کوقبول کیاا دران مصیبتوں پر رامنی موں اگرچہ سے محدث ہوا در امرسنت معطل موجلت اور کتاب فداباره باره مرد کندکو دها دبا جلے اورمیری ڈاڈمی میرے سرمے تازه خون سے خفاب میو، میں ممیشہ مبرسے کا اور كليهان تكركه برك بإس بيني جاؤن ، مجرسول الترف من الأرا درص وسبين كوبلايا اوران واقعات عيم طرح الميم

کوآگاه کیبا تفاان کوبی آگاه کیا۔ انھوں نے بھی حفرت علی کی طرح جواب دیا۔ اس کے بعد بہ وصیت سوخت مربر کردی
گئی تاکرآگ کا اثر نہ ہوا وروہ امیب المؤنین کونے دی گئی۔ دا دی کہتلہے ہیں نے امام دضا علیرا سلام سے پوچھا اس می میست
سمی کیا؟ فرما یا ۔ النگرا وردسول کے طریقے ، بیر نے کہا کیا وصیت ہیں یہ بھی تنفاکہ لاگ امیرا لمؤنین پر برجرد قبر غلبہ عالم کریں کے
ادران کی نحافت پر کمریا ندھیں کے فرما یا ایک دیک جیزا ایک ایک حرب ، کیا تم نے فدا کا بہ نول نہیں سنا بہ مسحقے ہیں اس بیری کوجو وہ کرچکے ہیں اوران کے نشا نات کو اور مہے نہرشنے کا احصا امام میرین میں کردیا ہے بھر تمفرت علی اور حفر من المرسے فرما یا جو کھی ہیں نے تم سے بیان کیا۔ تم نے اسے مجھ ببا اور قبول کردیا جا تھوں نے کہا جی ہاں ہم صبر کریں گئے ہراس چیز پر جس سے ہمیں ربٹے پہنچے یا دہ مہم کوخضب ناک کرنے والی ہو۔

۵- کوٹینسے مروی ہے کہ بیل نے امام جعفر مبادتی علیہ السلام سے کہا۔ آپ اہلیت حفرات کی ڈندگی کس قدد کم ہوتی ہے۔ حال اکد لوگوں کی حاجتیں آپ سے وابستہ رستی ہی فرمایا ہم میں سے ہرای کے پاس ایک محبر فر ہرتاہیے جس میں مدہ سب مکھا ہوتی ہے۔ حال اکد لوگوں کی حاجتیں آپ سے دابستہ رستی ہی فرمایا ہی مدبر عملی مدبر عہدتی ہے ہیں جب مہ کام ہوچکتے ہیں اور وہ جان بیشاہے کہ اس کی موت قریب ہوتی ہے تو نبی اکرم صلعم اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو جروفات دیتے ہیں اور یہ بناتے ہیں کہ بیشن خداس کی موت قریب ہوتی ہے اسلام نے اس معین علیم اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو جروفات دیتے ہیں اور اس کے دائے ہیں اور اس کا کیام زند ہے امام حبین علیم اسلام نے اس صعیفہ کو برط حا اور جروا قعات ہیش آتے والے منے ان کو داخ کیا گیا اور جو واقعات ہیش آتے والے منے ان کو داخ ہوت کی خواہش گیا اور جو واقعات ہیش آتے دائے کہ فراہش کی اور اس کی خواہش میں اور جو واقعات ہیش میں آتے ہوت کی خواہش میں اور جو واقعات ہیش میں آتے ہوت کی خواہش میں اس کے اس صفرت جہاد کے ایم بیلے۔ ملا کہ نے ان کی فعرت کی خواہش میں اور جو واقعات میں میں کو خواہش میں کہ خواہش میں کہ خواہش میں کے تعلق وہ جو کی بتائے کہ میں صفرت جہاد کے ایم بیلے۔ ملا کہ نے ان کی فعرت کی خواہش میں کہ خواہش میں کہ خواہش میں کے دور کی میں سے میں میں میں میں کی خواہش میں کے دور کی کو اس کی کو کی میں کی کور کر کے دور کی کو نس کی کو کر کے دور کی کی کو کر کی کوٹ کی کوٹ کر کی کا کہ کوٹ کی کوٹ کی کا کوٹ کی کوٹ کر کے دور کی کی کے دور کی کوٹر کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹر کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کوٹر کے دور کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کوٹر کی کوٹر کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کوٹر کی کوٹر کوٹر کی کوٹر کوٹر کوٹر کی کوٹر کوٹر کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کوٹر کوٹر کی کوٹر کوٹر کی کوٹر کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کوٹر کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کوٹر کوٹر کی کوٹر کوٹر کی کوٹر کوٹر کی کوٹر کوٹر کوٹر کوٹر کوٹر کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کوٹر

الشرسے کی ، فدلنے اجازت دے دی اوراس کے بعدوہ جنگ کی آمادگ کے ہے کچے دیرکھرے بہاں تک کرحفرت شہید ہوگئے تب وہ نازل ہوئے سالا کم نے کہا ہر وردگاراس بیں کیا معلمت کئی کہ تونے ہمیں اُ ترنے کا حکم دیا اورنفرت کی اجازت دی میکن جب ہم ا ترے توثؤ نے ان کی دمی قبیف کرئی ۔ فدانے دمی کی کہ اب تم ان کی ٹر ہم دہ ہو بہاں تک کم تم ان کا خوج درکھے واشارہ سے خود بے حفرت جحت کی طرف ہب تم ان کی مدد کرو اور اس ہرگر ہے کرو ا ورج فدمت تم نز کرسکے اس برتم کو میں نے مخصوص کیا اس کی تعرش اور بسکا کے لئے ہس ملاکہ محرمی نفریٹ ہر روئے۔ اب جب رحدت میں وہ خوب کریں گئے تو وہ مرد کم ہے کہ

## اکستھواک باب ده آمورجوداجب کرنے ہیں تجت امام علیات لام کو

البائي)) ۲۱

الْأُمُورِ إِلَّتِي تُوجِبُ خُجَّةَ الْإِمَامِ عَلَيْدِالسَّلَامُ

الحَمَّدُ بْنُ يَحْدَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ غَلَى ، عَنِ ابْنِ أَبَي نَصْرِ قَالَ : قُلْتُ لِا بِي ٱلحَسَنِ الرِّ ضَا اللهِ الْمَاتَ الْإِمَامُ بِمَ يُعْرَفُ الَّذِي بَعْدَهُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَلامًا عَلامًا عَلَى مِنْهَا أَنْ يَكُونَ أَكْبَرَ وُلْدِ أَبِيهِ إِنَّا مَانَ الْإِمَامُ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ أَكْبَرَ وُلْدِ أَبِيهِ وَيَكُونَ فِيهِ الْفَضْلُ وَالْوَصِيَّةُ ، وَ يَقْدَمُ الرَّ كُبُ فَيَقُولُ: إلى مَنْ أَوْسَى فُلانٌ ؟ فَيْفَالُ : إلى فُلانٍ وَيَكُونَ فِيهِ إِلَى مَنْ أَوْسَى فُلانٌ ؟ فَيْفَالُ : إلى فُلانٍ وَيَكُونَ فِيهِ إِلَى مَنْ أَوْسَى فُلانٌ ؟ فَيْفَالُ : إلى فُلانٍ وَالسَيلاحُ فِيهِ إِنْهِ إِنْهَا أَبُولِ فِي بَنِي إِنْهِ النَّهِ إِنْهُ أَنْهِ السَيلاحُ فِيهَ السَيلاحُ فَينَا لِمَامَةُ مَعَ السَيلاج حَيْثُما كُانَ.

ار ابولفرسے روایت ہے میں نے امام رضا علیہ اسلام سے پوچھا، جب امام مرحائے تواس کے بعدوالے امام کوکیے ہیجائیں، فرمایا۔ امام کے لئے کیے علامات ہیں ان ہیں سے ایک یہ ہے کہ وہ اکرا ولا و بدر مہوا وراس کی فضیدت اوروہیت مہوا وروس کی فضیدت اوروہیت مہوا وروب ہیرونی مقامات سے لوگ آئیں اور لوجھیں فلال نے ابنا ومی کس کونیا یا تولوگ کمدویں فلال کو لینے اس کے متعلق شہرت ہی ہیں ) اور بی کے ہمت میں ہمائے اس تا بوت کے ہی جو بنی امرائیل میں متعال المدت کے ہیں جو بنی امرائیل میں متعال المدت کے ہیں ہم الم کہیں ہو۔ امام کہیں ہو۔

٢- عُنَّ أَنُ يَحْيَى ، عَنْ عَبِّهِ بِنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ شَعِر (اعَنْ هَادُونَ بَنِ حَمَّزَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: فَلْتُ لِأَبِي عَبْدِاللهِ إِلِيلا : الْمُنَوَثِيْبُ عَلَى هَٰذَا الْأَمْرِ الْمُدَّ عِي لَهُ ، مَا الْحُجَّةُ عَلَيْهِ قَالَ: الْأَعْرِ الْمُدَّ عِي لَهُ ، مَا الْحُجَّةُ عَلَيْهِ قَالَ: لا عَلَيْ فَفَالَ: ثَلاثَةٌ مِنَ الْحُجَّةِ لَمْ تَجْتَمِعْ فِي أَحَدِ إِلاّ كَانَ يَسُأَلُ عَنِ الْحَرَامِ (الْمُنَوَثِيْلُ وَالْحَرامِ أَوْلَى النَّاسِ بِمَنْ كَانَ قَبْلَهُ وَ يَكُونَ عِنْدَهُ السِّلاحُ وَ يَكُونَ صَاحِبَ صَاحِبَ هَذَا الْا مُرِدِ أَنْ يَكُونَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَنْ كَانَ قَبْلَهُ وَ يَكُونَ عِنْدَهُ السِّلاحُ وَ يَكُونَ صَاحِبَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا